# اتحادبین المسلمین کاعالمی منشور! وقت کی ایک اہم ضرورت

#### رببر معظم آية الله العظلى سيرعلى خامنه اى مدخله الشريف

طرف سےمبعوث کئے جانے والے انبیاء کی مدد کی مختاج ہے۔ یہ وہ راہ ہے کہ جسے حضرت ختمی مرتبت کے اس کی یوری وسعت اور ہدایت کی کامل ظرفیت کے ساتھ کھولا ہے۔ جو چیز اس باعث کا سبب بنی ہے اور آئندہ بھی اس کا باعث بنے گی کہ بشرخداوندعالم کی اس ہدایت واعانت سے بېره مند نه مو، وه خود جم انسانول سے مربوط ہے، وه جماري جہالت سے تعلق رکھتی ہے،اس میں ہماری کوتا ہی اور کا ہلی کا بڑا کردار ہے اور اس میں ہماری ہواوہوس اورخواہشات انسانی کا بہت عمل دخل ہے۔ بشر اگر آئکھیں کھولے، عقل سے کام لے، اپنی ہمتوں کو بلند کرے، قدم اٹھائے اور حرکت کرے توبدراہ کھلی ہے۔اس طرح انسانیت کے تمام گہرے زخموں، یرانی بیار بوں اور مشکلات کا علاج ممکن ہے۔اس خدائی دعوت کے مقابلے میں شیطانی دعوت ہے کہ جس نے اپنے لاولشکر، دوستوں ادر شاگر دوں کو انبیاء کے مقابلہ کے لئے ہر دور میں جمع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان دوراہے پر کھڑاہے کہ کس راہ کا انتخاب کرے۔

#### اسلامی بیداری کی ایک نئی لهر

ایک طولانی خواب غفلت اور کئی صدیوں تک اسلامی تعلیمات کے صاف وشفاف چشمے سے دور رہنے کے بعد آج یوری امت مسلمہ اسلامی شریعت اور قوانین کو ہرایک

آج مسلمان اورانسان ہونے کے ناطے سے ہم حضرت ختی مرتبت کے محتاج ہیں اورصرف ہم ہی نہیں بلکہ تمام بشریت کوان کی ضرورت ہے، کیونکہ پنجمبرا کرم گرحمۃ للعالمین ہیں نہ کہ رحمۃ للعالمین حقیقت تو یہ ہے کہ تمام عالم بشریت پنجمبرا کرم کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے۔'' رسالت'' کے عنوان سے جو کچھ پیغام آپ نے بشریت کو دیا ہے کہ جس کا خلاصہ قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اس سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔

## پغیمرا کرم کی دعوت اورآپ کاراسته

حضرت ختمی مرتبت نے بشریت کے لئے راہ نجات کو کھولا، اسے اصلاح کا راستہ دکھا یا اور عالم بشریت کو ایک ایسے راستے پر قدم اٹھانے اور حرکت کرنے پر ترغیب دلائی کہ جس پر قدم اٹھانے سے بشریت کی تمام مشکلات حل ہوسکتی ہیں اور اس کے تمام دردوں کا مداوا ہوسکتا ہے۔ عالم بشریت کے بہت سے ایسے گہرے زخم و بیاریاں اور بہت کہ جو کسی ایک خاص زمانے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ بشریت کو عدل وانصاف کی ضرورت ہے، وہ ہدایت ورا ہنمائی کی مختاج ہے اور وہ اعلیٰ انسانی اخلاق کی نیاز مند ہے۔ خلاصہ بہے کہ انسانی عقل خداوند عالم کی نیاز مند ہے۔ خلاصہ بہ ہے کہ انسانی عقل خداوند عالم کی

نے انداز وزاویئے سے دیکھ رہی ہے۔ آج تمام بشریت، دنیائے اسلام اور امت مسلمہ نے اسلامی احکام اور تعلیمات کے لئے اپنی آئکھیں کھول کی ہیں۔اس لئے کہ انسان کے ایینے بنائے ہوئے مفروضوں اور فلسفوں کی ضعف و نا توانی کھل کر سامنے آگئ ہے، آج دنیائے اسلام، اسلامی شریعت وتعلیمات سے تمسک کرتے ہوئے اپنے کمال وارتقاء میں عالم بشریت میں سب سے آگے ہوسکتی ہے۔ آج دنیا، امت مسلمہ کے اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ رہی ہے، انسان نے اپنی علمی پیش رفت کی وجہ سے اخلاق، روحانیت اورروح دین کوفراموش کردیا ہے۔ بشریت کی علم ودانش میں ترقی اور کا ئنات کے حقائق پر انسان کی نگاہ نو امت مسلمہ کی حرکت کے لئے بہترین زمین فراہم کرسکتی ہے، اسلامی تعلیمات ومعارف آج امت مسلمہ کے اختیار میں ہیں، اسی طرح سیرت نبوی، کلام نبوی اورسب سے بڑھ كر قرآن كريم دنيائے اسلام كے ياس موجود ہے اور دنیائے اسلام آگے بڑھ کتی ہے۔

میں یہاں عالمی حالات کے تناظر میں دوتین بنیادی نکات کوآپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔

ا پہلی حقیقت: دنیائے اسلام کی بیداری پہلانکتہ دنیائے اسلام کی بیداری ہے۔ آج سے سو سال قبل دنیائے اسلام کے مصلح افراد دنیائے اسلام کے مغرب ومشرق کے مختلف ممالک میں غریبانہ ماحول وفضا میں جو باتیں کرتے تھے، وہ آج لوگوں کی زبانوں پرشعار

کی صورت میں موجود ہیں لیعنی''اسلام کی طرف بازگشت، احیاء قرآن، امت واحدہ کاتصور اور دنیائے اسلام کی عزت وقدرت''۔یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں مسلمان معاشروں کے مصلح افراداینے اپنے محدود پیانوں پرخاص خاص افراد کے درمیان ایک دور ودراز ہدف کے عنوان سے بیان کرتے تھے،آج وہی اہداف زبان زدِخاص وعام ہیں اورمسلمانوں کے درمیان زندہ شعاروں کی حیثیت سے موجیں مار رہے ہیں۔ آپ ایک ایک اسلامی ملک پر نگاہ کیجئے خصوصا نو جوانوں،تعلیم یافتہ افراد اور روثن فکروں کے درمیان بیہ شعارزندہ ہیں اور بیہ بات اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلامی تشخص ابھی تک دلول میں زندہ ہے۔البتہ اسلامی جمہوری ایران میں اسلام کی کامیابی اور بالادستی اس سلسلے میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ایر انی عوام نے اپنی ایثار وفد اکاری، استقامت اورعزت اسلامی کے پرچم کو اینے ہاتھوں میں لینے کے ذریعے سے تمام مسلمان اقوام میں ایک نئی روح پھونک دی ہے اور انھیں ان کے مستقبل سے امیدوار بنا دیا ہے۔آب اس امید کے نتائج کو دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک نا قابل انکار

۲۔ دوسری حقیقت: اسلام کے خلاف عالمی اشکباری تھلم کھلا ڈشمنی

ایک اور نا قابل انکار حقیقت میہے کہ دنیائے اسلام سے عالمی استکبار کی دشمنی پہلے سے زیادہ سنجیدہ تیز اور تمام

جہات پر حاوی ہوگئ ہے، ثقافتی کحاظ سے سیاسی اقدامات کی نظر سے اور پروپیگنڈ نے کی جہت سے، سیاسی اقدامات کی نظر سے اور اقتصادی ومعاشی طور پر بھی، الہذا امت مسلمہ کی بیداری عالمی استکباری استکبار کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئ ہے۔استکباری طاقتیں یعنی جھوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے جھے کواپنے اقتدار کے پنجوں میں دبو چاہوا ہے، بین الاقوامی صهیونی نیٹ ورک، امریکہ کی دھونس ودھمکی کی سیاست اوران کے مالی ادار سے اور کہنیاں کہ جو عالمی سطح پر تسلط جمانے والے اس نیٹ ورک کے حامی وطرفدار ہیں، دنیائے اسلام میں روز بروز بروضے والی بیداری سے خوف زدہ ہیں اور اپنے خوف وضطرکا اپنی زبان سے بھی اعتراف کرتے ہیں۔

آج مختلف محاذوں سے اسلام پرجو حملے کئے جارہے ہیں، وہ ایک با قاعدہ حساب و کتاب کے تحت ہیں اور پہلے سے تیار شدہ ایک منظم منصوبہ بندی کا حصہ ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ''امریکی وزیر خارجہ رائس''، اسلام کے خلاف جو بات کرتی ہیں، اسی بات کو''عیسائیت کا سبسے خلاف جو بات کرتی ہیں، اسی بات کو''عیسائیت کا سبسے بڑا یا دری'' (پاپائے اعظم/پوپ) اپنی زبان سے دہراتا ہے! ہم یہاں شخصیات کو زیر بحث لا نانہیں چاہتے بلکہ ان مسائل پر تجزیہ و تحلیل پیش کررہے ہیں، یہ چیزیں ہرگز تصادفی نہیں ہوسکتیں۔ مطبوعات میں پیغیراً سلام کی شان میں جسارت واہانت، دین و مذہب کے عنوان سے اسلام پر میں جسارت واہانت، دین و مذہب کے عنوان سے اسلام پر طرف سے صلیبی جنگوں کا دم بھر نے والے سیاسی افراد کا طرف سے صلیبی جنگوں کا دم بھر نے والے سیاسی افراد کا طرف سے صلیبی جنگوں کا دم بھر نے والے سیاسی افراد کا علی الاعلان مسلمان اقوام کے خلاف زیرا گلنا اور اپنی دھمنی کا علی الاعلان مسلمان اقوام کے خلاف زیرا گلنا اور اپنی دھمنی کا علی الاعلان مسلمان اقوام کے خلاف زیرا گلنا اور اپنی دھمنی کا

اظہار کرنا، ان سب میں کوئی ایک بھی تصادفی اور اتفاقی نہیں ہے۔ آج دشمن ایک متحدہ محاذ بنا کر امت مسلمہ کے مقابلے پرمسلسل اپنی دشمنی کے نشتر چلا رہا ہے اور ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد اس دشمنی اور حملوں میں بہت تیزی آگئی ہے۔

۳- تیسری حقیقت: انتکبار مغلوب اور بیدار مسلمان غالب

بیتسری حقیت بھی بہت اہم اور قابل تو جہ ہے اور بید کہاس دوبدو جنگ میں ظاہری اور مادی حقائق کے برخلاف قدرت منداور غالب قوتیں جوفوجی اور اقتصادی طاقت سے مالا مال ہیں، امت مسلمہ، مسلمان اقوام اور عالم اسلام کی بیداری وتحرک کے سامنے مغلوب ہوگئ ہیں۔ بیہ بات بہت قابل تو جہ ہے کہ مشرق وسطی خصوصا مسئلہ فلسطین اور اس خطے قابل تو جہ ہے کہ مشرق وسطی خصوصا مسئلہ فلسطین اور اس خطے کے دیگر مسائل مثلاً عراق ولبنان کے مسائل میں امریکہ کی اعتمام تر مادی وسائل کے ساتھ میدان میں آئے اور شکست کھا جائے، بیا یک زندہ حقیقت ہے۔ میرکون با ور کرسکتا تھا؟

فلسطین میں بھی انتکباری طاقتوں نے منہ کی کھائی ہے، کون بیہ بات باور کرسکتا تھا کہ ایک''جہادی تنظیم'' جو صہیونی حکومت سے برسر پرکار ہے اوراس کی مخالفت وڈشمنی کا نعرہ لگاتی ہے، فلسطین میں برسرافتدار آجائے گی؟! بیہ کون یقین کرسکتا تھا کہ دنیا میں ایک''بڑی فوجی طافت'' کا لبنان پرکیا جانے والاحملہ'' ایک چھوٹے سے باایمان گروہ''

کے ہاتھوں صرف''سسا''ایام میں شدیدترین ذلت آمیز شكست سے دوچار ہوگا؟! كون اس بات پريقين كرسكتا تھا كهامر يكه عراق ميں اپنی تمام تر محنت وجدوجهد اور وہاں موجودا پنی بڑی فوجی طاقت کے باوجودوہاں اینے مقاصد کو حاصل نہیں کرسکے گا؟ یہ بات کس کے وہم و گمان میں تھی کہ امریکه مشرق وسطی کی عرب دنیا پر قبضے اور اس خطے کی حکومتوں اور قوموں کے مقابلے کے لئے عراق پر قبضہ نہ جما سكے گا؟ليكن بيسب ہوكرر ہا۔اس جنگ ميں شكست خوردہ وہ ہے جوحسب ظاہرا پنی فوجی طانت، ظاہری اقتدار، ڈالراور مضبوط اقتصاد وسیاست کی طاقت سے مالا مال ہے اور بیہ بذات خودایک حقیقت ہے۔

اسلامی تشخص برانتگباری حملول مین' اسلامی تشخص'' ہی غالب ہے۔ان تمام حقائق کو مد نظر رکھنا چاہئے ، یہ جو کہتے ہیں کہ حقائق کو بمجھئے اور واقعیت کو دیکھئے توحقیقت وواقعیت یہی ہے، یعنی وہ حقائق وواقعیت جسے اپنی محلیلوں میں دیکھنا اور فیصلوں کے وقت جن پر توجه کرنی چاہئے۔ یہ نا قابل انکار حقیقتیں ہیں جنہیں ہم اپنی آ تکھوں سے مشاہدہ کررہے ہیں۔ دنیائے اسلام اگر چاہتی ہے کہ اپنی کامیابی کے لئے ایک جاندارتحریک چلائے تواسے بہت سی چیزوں کو لازمی طور پر قبول کرنا ہوگا کہ جس میں پہلا لازمی عضر''اتحاد بین المسلمين اور جبتی "ہے۔

مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ایک اسکیاری سازش ہے

''جِعائیوں کو ہاہم دست وگریباں کرنا''، استکبار کی

پہلی سازش ہے جووہ قدیم زمانے سے استعال کرتار ہاہے۔ "اسى طرح تفرقه ڈالواور حکومت کرو'' بھی اس کی ایک قدیم ساست ہے۔ ہم سب نے کہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی افسوس ہے کہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ دشمن ہم یراسی سازش سے حملہ کرتا ہے اور وہ بھی صرف خواہشات نفسانی کی پیروی،غلط تجزیه اور تحلیلوں، تنگ نظری،انفرادی منافع کو اجتماعی منافع پر ترجح دینے یا چھوٹی مدت کے فائدوں کی خاطر بڑی مدت کے منافع کو قربان کرنے ہے! آج آپ ایک نگاه ڈالیئے کہ اسکبار کی ایک سیاست خود فلسطینیوں کوفلسطینیوں سے الرانا، ان کے درمیان داخلی جنگ کواپیجاد کرنا اوران میں پھوٹ ڈالنا شبیعہ مسلمانوں کوسنی مسلمانوں سے از انا اور عربی وعجمی کوایک دوسرے کے مدمقابل لاناب، للبذايبل مرحل يراس كاعلاج كرناجائ بماين جله اتحادبين المسلمين كوامت مسلمه كي ايك بنيادي ضرورت سمجصته بیں اور ہم نے اس سال کو' قومی پیچہتی اور اتحاد بین المسلمین' کا سال قرار دیا ہے اتحادیین المسلمین تمام اسلامی دنیا کے لئے اشد ضروری ہے اور سب کو اتحاد سے کام لینا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہئے ،حکومتیں بھی اورعوام بھی۔

اسلامی حکومتیں اس وسیع پیانے پراتخاد بین المسلمین کے لئے مسلمان اقوام کی استعداد وصلاحیت سے بہترین فائده اٹھاسکتی ہیں۔

اتحادبین المسلمین کی راہ کےموانع بہت سی چیزیں اس اتحاد میں مانع اور رکاوٹ ہیں،

ان میں سرفہرست سمج فہمی اور حقائق سے بے اطلاع ہونا ہے۔ہم ایک دوسرے کے حال واحوال سے بے خبر ہیں، ایک دوسرے کی نسبت تو ہمات کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے افکار وعقا کد کے بارے میں غلط چیز وں کوسمجھ بیٹھے ہیں۔ شیعہ نی کے بارے میں اور سنی شیعہ کے بارے میں غلط فہی كاشكار ہوجاتے ہيں،اسى طرح ايك مسلمان قوم دوسرى قوم کے بارے میں اور ایک ہمسانیہ دوسرے ہمسائے کے بارے میں غلطنہی کا شکار ہے اور شمن اسی غلطنہی کومسلسل پھیلا رہا ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے افراد اسی غلط فہمی، غلط تجزیبہ وتحلیل اور شمن کے پورے منصوبے کو مدنظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اس کھیل کا حصہ بن جاتے ہیں اور دشمن ایسے ہی افراد سے اچھی طرح فائدہ اٹھا تا ہے۔ مجھی ایک چھوٹا سامحرک سبب بنتا ہے کہ انسان کوئی بات کے، موقف اختیار کرے یا کوئی ایسا کام انجام دے کہ شمن اپنے منصوبے میں اس بات سے استفادہ کرتا ہے،اور بھائیوں میں فاصلہ زیادہ کردیتا ہے۔

اتحاد بین المسلمین کے لئے ایک عالمی منشور کی ضرورت!

ال مشکل کا ضروری اوراصلی دقیقی علاج "اتحادیین المسلمین ہے" علماء اوراسلامی روش فکروں کوسر جوڑ کر بیٹھنا چاہئے تاکہ وہ "اتحاد بین المسلمین" کا ایک "منشور" (Charter) وضع کرسکیں تاکہ کج فہم، متعصب اور إدهر أدهر سے وابستہ کوئی شخص یا کوئی اسلامی فرقہ مسلمانوں کی

ایک بڑی تعدادیا فرقے کے لئے آزادانہ طور پراسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہ دے سکے اوران کے بارے میں تکفیر کا فتویٰ صادر نہ کرے۔

اتحاد بین المسلمین کے "منشور" کا وضع کیا جانا اُن امور سے تعلق رکھتا ہے کہ تاریخ آج علماء اور اسلامی روثن فکروں سے جس کا مطالبہ کررہی ہے۔ اگر آپ نے بیکام انجام نہیں دیا تو آنے والی نسلیں آپ کا ضرور مواخذہ کریں گی۔ آپ دشمن کی دشمنی کواچھی طرح ویکھ رہے ہیں! آپ اسلامی تشخص کو نابود کرنے اور امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کے لئے دشمن کی جالوں کود کیھر ہے ہیں، آیئے مل کر بيلي ، اس كا علاج سيجيّ اور اصول كوفروع يرترجح ديجيّ ـ علماءاوراسلامی روش فکروں کی ذیبہ داری فروعات میں ممکن ہے کہ ایک ہی مذہب کے افراد ایک نظر کے قائل نہ ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے،لیکن اس کے باوجود بہت سے "مشتركات" وجود ركھتے ہيں للندا انھيں جاہئے كه انہى ''مشتر کات'' کو اینے''اتحاد کا مرکز'' قرار دیں۔علمائے اسلام کو چاہئے کہ وہ دہمن کی جالوں سے ہوشیار رہیں۔ ہرمذہب کے خاص خاص افراد بیٹھیں اورعلمی ماحول میں مٰه ہی بحثیں کریں لیکن عوام کو ان علمی بحثوں میں شامل نہ كرين، دلول كوايك دوسرے كى نسبت كدورت والانه بنائيس اور مختلف اسلامی فرتوں،مسلمان اتوام اور ایک ہی قوم کے اسلامی گروہوں اور جماعتوں کو ایک دوسرے کا قىمن نەبنا *ئىر*ى ـ

### استكبار، اسلام كادشمن ب!

جوچیزا عکبار کے لئے اہمیت کا سبب ہے وہ 'اسلام' ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ اسلام کو نابود کردے اور ہمیں اس بات کو سجھنا چاہئے۔ وہ لوگ ' شیعہ وسیٰ ' میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھتے، ہر وہ قوم ہر وہ گروہ وجماعت اور ہر وہ فرد جو اسلام سے زیادہ متمسک ہے، شمن اسی سے زیادہ خطرے کا احساس کرتا ہے اور شیح ڈرتا ہے۔ حقیقت تو بہی ہے کہ اسلام، استکبار کے تسلط وبرتری جوئی کے اہداف ومقاصد کے لئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسلام غیر مسلم اقوام کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے جب کہ دشمن اس کے برعکس پروپیگنڈا کررہا ہے۔

# اسلام کےخلاف شمن کا پروپیگنڈا

وشمن ہنر، پروپیگنڈے، سیاست، میڈیا اور ذرائع البلاغ کے ذریعہ سلسل پروپیگنڈ اکررہا ہے کہ اسلام دوسری البیان خیرمسلم) اقوام کا قیمن ہے! اور وہ دوسرے ادیان ومذاہب کونابود کرنا چاہتا ہے! جب کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلامی وہی دین ہے کہ جب وہ غیرمسلمان علاقوں پر حاکم ہوا تو اس مذہب کے پیروکاروں نے اسلام کی رحمت کا شکریداداکیا اور کہا کہ آپ ہم پر ہمارے گزشتہ حکام سے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ ''مشامات' کے اسی خطے میں جب اسلامی فاتحوں نے قدم رکھاتو اس علاقے کے یہودیوں عیسائیوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہم پر بہت مہربان ہیں۔ اسلام رحمت ورافت کا مذہب ہے اور تمام عالمین کے لئے اسلام رحمت ورافت کا مذہب ہے اور تمام عالمین کے لئے اسلام رحمت ورافت کا مذہب ہے اور تمام عالمین کے لئے

رحمت وبرکت ہے۔ اسلام عیسائیت سے کہنا ہے کہ: "تَعَالَوْ اللَّي كَلِمَةِ سَوَائِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ." يعنى اين اور ان کے درمیان مشتر کات کو قرار دیتا ہے۔ اسلام دوسری غيرمسلم اتوام واديان كالمخالف نهيس بلكه ظلم وستم، استكبار اوراس کے تسلط وقیضے کا مخالف ہے جب کہ ظالم واسکیاری طاقتیں اس حقیقت کو الٹا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کررہی ہیں۔ '' ہالی ووڈ کی فلمی دنیا'' سے لے کر میڈیا اور یروپیگنڈے سمیت اسلح اور فوجی طاقت کے تمام امکانات ووسائل سے دشمن استفادہ کرتے ہوئے اس حقیقت کے برعکس پروپیگیٹرا کررہا ہے۔اشکبار کی نظروں میں شیعہ سی سب برابر ہیں!اسلام اوراسلامی بیداری خطرہ ہے کیکن عالم انتکبار کے لئے اور وہ اس خطرے کو جہاں بھی محسوں کرتے ہیں اُسے اپنا ہدف بناتے ہیں خواہ وہ خطرہ شیعہ سے ہو باسنی ہے۔اشکبارفلسطین میں''حماس'' کواسی نگاہ وزاویے سے دیکھتا ہے کہ جیسے وہ لبنان میں''حزب اللہ'' کودیکھتا اوراس کے خلاف عمل کرتا ہے، وہ سنی ہے اور پیشیعہ ہے (لیکن دونوں شمن کے نشانے پر ہیں )۔ دیندار اور اسلام پر کار ہند مسلمان دنیا کے جس جھے میں بھی ہوں، اسکبار کی نظروں میں برابر ہیں، خواہ وہ سنی ہوں یا شیعہ! آیا ہمارا ایک دوسرے کو گروہی اور فرقہ وارانہ زگاہوں سے دیھناایک عاقلانہ فعل ہے؟ كيا بهم باہم وست وكريبال ہوجائيں؟! ايك دوسرے سے گلامند ہول، شکایت کریں اوراینے اس مشترکہ وشمن کو بھول جائیں کہ جوہمیں ختم کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس طرح ا پن توانائيول كوضائع كرنا تيج ہے؟

(بقيه فحد . . . . . . 4 ير)

افغانستان نے؟ لیبیا نے؟ انڈونیشیا نے؟ ملایا نے؟ شام نے؟

مشرق اردن نے؟ یقینا جواب ہوگائی نے بھی نہیں الکین ان سی مما لک کے مقابلے میں اگر ایران کا نام لیاجائے جوایک شیعہ ملک ہے، کیا پھر بھی تم انکار کرسکو گے؟ کیا ایران قیام پاکستان سے اس وقت تک مسلسل اور غیر منقطع طور پر ہر معالمے میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا رہا ہے؟ کیا ایک سے زائد باراس کے شہنشاہ نے خود افغانستان جاکر اور افغانستان کے باراس کے شہنشاہ نے خود افغانستان جاکر اور افغانستان کے

وزیر خارجہ کو تہران بلا کر دوسیٰ ملکوں پاکتان اور افغانستان
کے مابین تعلقات کی بحالی کی دل وجان سے کوشش نہیں گی؟

شیعواور سنیو! تم ایک دوسرے کے لئے لازم وملزوم
ہو۔ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک
دوسرے کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو۔ ہرگز اور بھی ایک
دوسرے کوفنانہیں کر سکتے۔لہذا بھائی بن کر رہو۔ بھائی بن
کرلڑ واور بھائی بن کرلڑ نے کے بعد گلے لگ جاؤ۔ جوزخی
ہوں خواہ وہ شیعہ ہوں، یاسنی بہرحال وہ مسلمان تھے لہذا
ان کی ہلاکت تم اپنے بھائی کی ہلاکت سمجھواوراس داغ کو
ایٹے آنسوؤں سے دھوڈ الو۔

会会会

#### بقيه ....اتحادبين المسلمين كاعالمي منشور .....

## خدائی وعدوں پرسیج یقین کے ساتھ وار دمیدان ہوں

دنیائے اسلام کو چاہئے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت وسر بلندی، استقلال وخود مختاری اور علی پیش رفت کے حصول اور معنوی قدرت کو پانے کے لئے کوشش کر ہے جہ نہ اور کی اور نفرت اللی پر یقین کے لئے کوشش کر ہے۔ ''عِدَا اُٹُ کَ فِینَا نِے کَ لئے کوشش کر ہے۔ ''غذا ہُ کَ مُنْجِوَ ہُ''، بی خدا کا وعدہ اپنے بندوں کے لئے حتی اور یقین ہے اور پورا ہوکرر ہے گا۔ بی خدا کا سچا وعدہ ہے کہ ''و کَینْفَصْرَ نَ اللهٰ مَنْ یَنْصُو ہُ'' جو بھی خدا کی مدد کر ہے گا تو خدا وندعا کم اس کی حتی اور یقینی مدد کر ہے گا لہٰ ندا و نیا ہے اور بیا کہ اس وعد ہے پر یقین کا لئے کہ اس وعد ہے پر یقین کی نفضو ہُ '' جو بھی خدا کی مدد کر ہے گا تو خدا وندعا کم اس کی حتی اور یقینی مدد کر ہے گا لہٰ نہذا و نیا ہے اسلام کو چاہئے کہ اس وعد ہے پر یقین کا لئے اسلامی حکومت کی مستفید ہوں اور اسلامی حکومت کی سفیر یا فلال اسلامی حکومت کی سامند کے بحر بیکرال میں شامل ہوجا نمیں تو ان کی قدرت وطاقت میں اضافہ ہوجائے گا نہ کہ امر کی سفیر یا فلال امر کی سیاستدال پر تکیہ کرنے ہے ، بیتمام چیزیں اُخیس قدرت نہیں دے سکتیں ۔ لیکن اگریہی اسلامی حکومتیں، امت مسلمہ کے بحر بیکرال میں شامل ہوجا نمیں تو ایسے موقع پر وہ اسلامی سلامی سلامی حکومتیں، امت مسلمہ کے بیا دور کر کے ایک ورت اسلامی حکومت کی تلاش میں نکل پڑے! اس مسلمی کا طرف سب کوتو جہ کر نی علی اسلامی حکومت کی تلاش میں نکل پڑے! اس مسلمی کا طرف سب کوتو جہ کر نی حکومت کی تلاش میں نکل پڑے! اس مسلمی کی طرف سب کوتو جہ کر نی علی اور اسلامی حکومت کی تو اور اسلامی حکومت کی تلاش میں نکل پڑے! اس مسلمی کی طرف سب کوتو جہ کر نی